(70)

## جرأت اورموقع شناس سے كام ليناچاہے

(فرموده ۱۲- اکتوبر ۱۹۳۲ء بمقام دلوزی)

تشد ' تعود اور سورة فاتحه كي الاوت ك بعد فرمايا :-

چونکہ کام کی زیادتی کی وجہ ہے دیر ہوگئی ہے اس لئے میں اختصار کے ساتھ صرف چندہا تیں بیان کروں گا۔ پچھلے ونوں ہماری جماعت نے یوم التبلیخ منایا ہے۔ میں اس دن کی کارروائی اور اس کے اثر ات کے متعلق تو بعد میں کسی وقت اپنے خیالات کا اظمار کروں گالیکن اس وقت اس مناسبت ہے ایک نمایت مخصریات جماعت کی راہنمائی کے لئے بیان کردیتا ہوں۔

یہ زمانہ اپ ساتھ کی طرح کی ترقیات پی تھم کی خرابیاں اور نقائص رکھتاہے۔ جمال اس زمانہ میں علمی ترقی ہوئی ہے وہاں اس زمانہ کے لوگ اخلاق کے پہلو بلکہ اس کی بعض صدود کو تو زر ایک جبت کی طرف راغب ہورہے ہیں اور اپ تدن کو بلند کرنے کی طرف بڑی سرعت سے گامزن ہیں۔ اور جس تدن کو وہ ترقی دیتا چاہتے ہیں اس کا ایک پہلویہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ ممذب ہوتا چاہئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک نمایت ہی اعلی چیز ہے اور اسلام نے اس پر بہت ذور ویا ہے لیکن آج کل کا تدن تدذیب کے ایسے ایسے معنے کرتا ہے جس کے ماتحت تہذیب تذریب می نمان میں ہی ہی ہے کہ انسان ترزیب کی نمان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان کی دو سرے کو ایسی بات نہ کل کی ترذیب کے نکات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان کو وہ اس کا بیان کر چاہی بعض اور کی ترزیب کے نکات میں ہو اور اسے وہ ناگوار کو رائے کو وہ س کا بیان کر چاہی بعض اوگوں کو سخت ناگوار ہو تا ہے اور وہ پند نہیں کرتے کہ ان کے عقائد اور ذیالات کے خلاف کوئی بات کی جائے بلکہ میں نے دیکھا ہے حکومت کے بعض آفیسرز

بھی اپیل کردیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے زہبی خیالات کا ظمار نہ کیاکریں تو بہت اچھاہے۔ حالا نکر صداقت کے حامل اور سچائی سے بھرے ہوئے نہ ہی خیالات کا اظمار تو ایک دوائی ہے اور دوائی بھی شاید کڑوی اور لوگ آسانی اور دلی رغبت سے اسے لینے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن کیا محض اس لئے کہ بیار دوائی کو دلی خوشی اور رغبت ہے نہیں پیتا' ڈاکٹر جواس مریض کی زندگی اس میں دیکھتاہے وہ دوائی دینا بند کردے گا۔ کون عقلند اس کو پیند کرے گاکہ بیچے کو رونے ہے بچانے کے لئے اسے آگ کے ساتھ کھلنے دیا جائے۔ کیاا پسے وقت میں جبکہ بچہ آگ کی کھرف جانے کے لئے ضد کرے ایک شفق باب اس امر کومد نظرر کھے گاکہ یجے کادل میلانہیں کرنا جاہے اور اس کی خواہش کے مطابق اسے آگ میں پڑنے دیا جائے یاوہ بچے کے چیخنے چلانے کے باوجور اس کو آگ کی طرف جانے سے روک دے گا۔ غرض سیجے زہبی خیالات بھی دنیا کی روحانی بیار یوں کاعلاج ہیں۔ پس دنیاوی ملمتوں میں گھرے ہوئے اور روحانی اور اخلاقی بیاریوں کے مریضوں کی ناپندید گی کے باد جو دمیں اپنی جماعت کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کافرض ہے کہ وہ ہیہ مجرّب نسخہ ایسے لوگوں کو دیں اور نہ بیر کہ ایک د فعہ دے کربند کر دیں بلکہ اس مختلند ڈاکٹری طرح جو اپنے مریض کو اس وفت تک دوائی دیتا بند نہیں کر ناجب تک اسے صحت نہیں ہو جاتی اس طرح آپ بھی ایسے لوگوں کے کانوں میں اپنے خیالات ڈالتے رہیں یہاں تک کہ ان کو دنیاوی آلائشۋں سے پاک و صاف کر دیں۔ بے شک یہ کام آسان نہیں بلکہ اپنی پیمیل کے لئے ایک قتم کے جنون کو چاہتا ہے۔ جب تک دیوانہ وار انسان اس کام نہ لگ جائے اور پاگلوں کی طرح اپنے ان خیالات کوجو سے ہیں پھیلانے میں مشغول نہ ہو جائے 'اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ د کیھوانبیاء کو ہمیشہ مجنون کما گیاہے۔اس کی کیاوجہ ہے؟ کیاواقعی وہ مجنونوں والی ہاتیں کرتے تھے نہیں بلکہ وہ اپنے مقصد کی کامیاتی کے لئے دیوانہ وار لگ جاتے تھے۔اور ایسے نڈر ہو کراور فوق العادت ہمت د استقلال ہے تبلیغ کرتے تھے کہ لوگوں کوا چنیہ ہو یاتھالیکن چو نکہ اس حقیقت کی انہیں خبرنہ ہوتی تھی کہ خدا کی مددے بیرالیا کررہے ہیں اس لئے اس کی کوئی اور توجیہہ نہ پاکر یہ کمہ دیتے تھے کہ مجنون ہے۔ اگر انبیاء اس جنون سے کام نہ لیتے تو دنیا ہدایت سے محروم رہ جاتی۔ پس سے مذہبی خیالات کو پھیلانے کے لئے ایک قتم کے جنون کی ضرورت ہے لیکن ایسی دیوانگی نہیں جو کام کوئی خراب کردے بلکہ ایباجنون جس کے متعلق کماجائے دیوانہ بکار خویش ہوشیار۔ایسے موقع پر مجھے حضرت خلیفہ اول کی زندگی کاایک واقعہ یاد آ جایا کر تاہے۔ایک شخص

ہ ہے کی مجلس میں آیا۔ وہ کچھ دنیاوی وجاہت رکھتا تھا۔اس وقت اس نے جو شلوار پہنی ہو کی تھی اس کے پنیج مخنوں سے نیچے لنگ رہے تھے۔ایک اور فخص جو اس وقت وہاں بیٹھا تھا اور جو نہ ہی جنون تور كمتا تعاليكن ايباجنون نبيل جو "بكار خويش بوشيار" موتاب - اس في هذا في النَّادِ کتے ہوئے اپی مسواک اس مخص کے مخنوں پر ماری اور کمامسلمان ہوکراپنے پاجامے کو مخنوں سے نیچ لاکاتے ہو۔ تمیں نہیں پہ مارے رسول کریم مالگانا نے اس کی ممانعت کی ہے۔وہ فخص فرہب سے بالکل لا پرواہ تھااور مرف نام کای مسلمان تھا بلکہ اپنے مسلمان کملانے کو اسلام پر احسان سمجھتاتھا۔ بید دیکھ کروہ اس احسان ہے بھی دست بردار ہو گیااور غصہ سے کہنے لگا کس بے وقوف نے تہیں بتلایا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ غرض تبلیغ کے لئے بعض وقت جنون کی بھی ضرورت ہواکرتی ہے لیکن جیسامیں نے تلایا وہاں دیباجنون ہی مفید ہو تاہے جومطلب کے وقت کمال ہوشیاری اور عقلندی کو ظاہر کرنے والا ہو۔ آنخضرت مانظام کولوگ مجنون تو کہتے تھے لکین یہ دیکھ کر کہ آپ نمایت فرزانگی اور عقندی کے طریقوں سے تبلیغ کرتے اور اسلام کی طرف بلاتے ہیں کہتے تھے دیوانہ تو ہے لیکن موقع شناس خوب ہے۔ چنانچہ آپ کی موقع شناس کا ایک بدواقعہ بھی اعادیث میں آیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کواطلاع ملی کہ کفار کی طرف ہے ایک سردار آرہا ہے تو آپ نے علم دیا کہ قربانی کے تمام جانور ایک جگہ جمع کرواور فرمایا اس مخص کو میں جانتا ہوں۔ مکہ کی عظمت اور عزت ہمیشہ اس کے پیش نظرر ہتی ہے۔ ضرور ہے کہ قربانیوں کی بیہ کثرت اس پر اثر انداز ہو۔ چنانچہ یمی ہواجب وہ فخص آپ کے ڈیرے پر پنچاتواونوں کاایک لمباسلسله دیکھ کریوچھنے لگایہ جانور کیے ہیں۔جب اے بتلایا گیا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں تو اس پر بے حد اثر ہوااور واپس جاکراپنے ساتھیوں کو کہنے لگامیرامشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کاتم مقابلہ نہ کرویہ کعبہ کی بہت عزت کرتے ہیں اور اس کے لئے بہت می قربانیاں لائے ہیں۔اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو میں دیکھا ہوں کہ خد اے عذاب میں مبتلاء ہو جاؤ گے۔اب د کیھوبظا ہر کتنی چھوٹی سی بات تھی لیکن معمولی سی موقع شناس نے کتنااہم نتیجہ پیدا کر دیا اور اس میں جھوٹ بھی کوئی نہیں تھاوا قعی وہ تمام قربانی کے جانو رہتھے۔ صرف ان کو اکٹھا کر دیا گیا تھا۔غرض تبلیغ کے لئے عقلندی میں ڈوبے ہوئے جنون کی ضرورت ہے۔ اور جہاں عقائد کی اشاعت کا سوال ہو وہاں اس مغربی تہذیب کے زیر اثر کہ شاید ہمارے اظہار حق سے اس مخص کا دل میلا ہو' اس کی اشاعت ہے مرک نہیں جانا جاہئے۔ کیونکہ اگر ایسے موقعوں پر ہم اینے عقائد کو

پھیلانے سے رک کے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو امانت خدا تعالی نے ہمیں دی ہے وہ تمہارے ساتھ ہی چلی جائے کی بجائے دشنی کرنے والے ٹھریں گے۔ اور اس طرح اس شخص کے ساتھ ہم بھلائی کرنے کی بجائے دشنی کرنے والے ٹھریں گے۔

پس اپنے بچے خیالات کی اشاعت کے لئے ایک طرف جنون ہو ناچاہئے اور دو سری اس چیزی بھی ضرورت ہے کہ مزاج دیکہ لیا جائے۔ یعنی یہ نہیں خیال کرنا چاہئے کہ تبلیغ تو کرنے لگا ہوں کمیں اس مخص کادل میلانہ ہو جائے۔ بلکہ یہ سوچنا چاہئے کہ آیا میری اس وقت اور اس طرح کی تبلیمیں اس کو ہدایت سے بالکل ہی تو محروم نہیں کردے گی جس طرح بے موقع اور نامناسب طور پر مسلمان کملانے سے بھی انکار کر بیٹھاتھا۔

پی میں دیو انگی اور فرز انگی ہردو چیزوں کی پہلوبہ پہلو ضرورت ہے۔ نہ تو عقلندی کے ماتحت مصلحت ہی ہوتا چاہئے کہ دوسرے کافائدے کی بجائے نقصان ہوجائے۔

(الغضل ٢٩نومبر١٩٣٢ء)